# <sup>دوسی</sup>کھوانی برادران'

(حفرت ميال جمال الدين صاحب يكهواني جفرت ميال الم الدين صاحب يكهواني وحفرت ميال فيرالدين صاحب يكهواني)

وہ خاندان بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اجماعی طور پر کسی سچائی کو قبول کرنے کی سعادت نصیب ہو۔اس طرح ایک تو وہ آپس کی محبتوں کو قائم رکھتے ہیں اور دوسرے مل کراس سچائی کے اظہار کے لئے کوشش اور جدو جہد کرنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ سیصوانی بھائی بھی ایسے ہی ایک خاندان کی لڑیوں سے تھے۔ جنہوں نے حضرت سے موعود کو مانا۔ آپ کے پیغام کوئکریم دی اور باہم مل کراس راہ میں پوری تندھی اور محنت کے ساتھ خدمات پیش کردیں۔اللہ تعالیٰ ان پاک بزرگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ خدمات پیش کردیں۔اللہ تعالیٰ ان پاک بزرگوں کو اپنی رحمت کے سابوں میں رکھے اور ان کی پاک نسلوں کو اپنے آباء واجداد کی ہی طرح دین کا سچاخادم بنائے۔

) می سررن دین ه چوخادم بناسے۔ مالیان

ئے کا خاکسار

فريداحمدنويد صدرمجلس خدام الاحمدييه پاکستان

## صرف احمدی احباب کی تعلیم وتربیت کے لئے

# سيجصواني برادران

(حضرت میاں جمال الدین صاحب سیکھوانی ،حضرت میاں امام الدین صاحب سیکھوانی ) وحضرت میاں خیرالدین صاحب سیکھوانی )

تصنيف

منيرالدين شمس

معاونت

احمرطاهرمرزا

شائع كرده: مجلس خدام الاحمديه پاكستان

اس مخضری کتاب میں سیکھوانی برادران کا مخضر تعارف کروانے کے لئے مجھے ارشاد ہوا ہے۔ میری مراد حضرت میاں امام الدین صاحب سیکھوانی، حضرت میاں خیرالدین صاحب سیکھوانی سے ہے۔ صاحب سیکھوانی سے ہے۔

اس خاندان کو بیشرف حاصل ہے کہ خصرف بید کہ تینوں بھائی اورانکی ہمشیرہ حضرت امیر بی بی صاحبہ عرف مائی کا کو نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر کے آپ کی جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی بلکہ ان کی والدہ حضرت شرف بی بی صاحبہ اور والد حضرت میں شامل ہو چکے تھے۔ میاں محمد میں صاحب بھی حضور علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہو چکے تھے۔

رسول کریم علیقی کی پیشگوئی کے مطابق ان تین سوتیرہ (رفقاء) کی جوفہرست حضورً نے درج فرمائی ہے اس میں چندا یسے خوش قسمت افراد بھی ہیں جنہیں مع اہل بیت حضورً نے درج فرمائی ہے اس فہرست میں شامل فرمایا ہے ۔ان میں حضرت میاں جمال الدین، حضرت میاں خیرالدین اور حضرت میاں امام الدین بھی شامل ہیں ۔وایس سعادت بزور بازونیست ۔

سیکھوانی برا دران

حضرت مسیح موعودعلیہ السلام نے میرے دادا حضرت میاں امام الدین صاحب (والد محترم خالد احمدیت حضرت مولانا جلال الدین صاحب شمس) اوران کے بھائیوں کا ذکر خیرا پنی مختلف تصنیفات میں فرمایا ہے اور انہیں سیکھوانی برادران کے طور پر بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس تشمیری خاندان کے بزرگ دوسوسال سے بھی زیادہ عرصہ قبل 1800ء میں کشمیر

## بيش لفظ

عزیز ساتھیو!اللّٰد تعالیٰ کے پیارےایک ایسے جو ہرکی طرح ہوتے ہیں جوتہہ در تہہ پردوں میں رہنا پیند کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی انہیں دنیا پر ظاہر فر مادے۔انتہائی سعادت مند ہوتے ہیں وہ لوگ جوابتداء سے ہی انبیاء کے ساتھی بن جاتے ہیں سیکھوانی برادران انہیں گئے جنے چندخوش نصیبوں میں سے تھے جو حضرت اقدس مسیح موعود سے بہت ابتدائی زمانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے حضرت اقدیل سے بے پایاں اخلاص کا ثبوت ہمیں حضرت مسیح موعود کی تحریرات میں بار ہا نظر آتا ہے۔ پھر حضور کے وصال کے بعد خلافت احمد بیا سے محبت اور اخلاص اور فدائيت ہى ان كا طرہ امتياز رہا۔خود بھى بے مثال خدمت كى تو فيق يائى اور ہم سب کیلئے بھی قابل تقلید نمونہ چھوڑ گئے۔اللّٰد تعالٰی آپ سب سے راضی ہو۔ خلافت احمر بیصد سالہ جو بلی کے بابر کت موقع پر شعبہ اشاعت مجلس خدام الاحديه يا كتان كى طرف سے يہ كتاب شائع كى جارہى ہے۔اس كى اشاعت ميں خا کسارعزیزم محمد انصرور ان کے صاحب اورعزیزم حافظ طاہر احمد صاحب کے تعاون کا شکرگزار ہے۔اللّٰد تعالیٰ اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے باقی تمام معاونین کو بھی جزائے خیردے۔(آمین)

> والسلام خاکسار حافظ محمد ظفرالله کھو کھر مہتمم اشاعت مجلس خدام الاحمدیدیا کشان

کے جس گاؤں سے ہجرت کرکے قادیان کے قرب وجوار میں آگر آباد ہوئے تھے اس گاؤں کانام باٹجہ حاکن ہے۔ بیگاؤں محل وقوع کے لحاظ سے دامن کوہ میں واقع ہے۔اس جگہ ایک بلندوبالا پہاڑ ہے جسکانام مَہ بال ہے۔

اس خاندان کے افراد غالبًا ڈوگرہ راج میں جب شمیر میں قبط سالی ہوئی تو وہاں سے ہجرت کرکے (ہند) پنجاب میں آباد ہوگئے۔ابتداء میں پچھ عرصہ قیام راجہ ساہنسی ضلع امرتسر میں رہااور پھر تخصیل بٹالضلع گورداسپور کے ایک گاؤں سیکھواں میں (جو قادیان سے مغرب کی جانب جارمیل کے فاصلہ پر ہے) آکر آباد ہوگئے۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے تاریخ احمدیت بھوں وکشمیر۔از محمد اللہ قریثی صفحہ 38 تا 42)
خدا تعالیٰ کے فضل وکرم سے سیکھواں گاؤں میں ایک مخلص اور باوفا جماعت حضرت
مسیح موعود علیہ السلام کوعطا ہوئی۔ان میں سیکھوانی برا دران اوران کے اعزاوا قارب کوایک
خاص مقام حاصل ہے ۔حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں۔
''سیکھواں ایک گاؤں کا نام ہے جوقادیان سے چارمیل کے فاصلہ پر جانب غرب واقع ہے
۔اس جگہ کے تین بھائی میاں جمال الدین۔میاں امام الدین اور میاں خیرالدین صاحبان
حضرت صاحب کے قدیم اور مخلص (رفقاء) میں سے ہیں....''

(سيرت المهدى روايت نمبر 517)

سیکھوانی برادران ایک مرتبہ حضرت سی موعود علیہ السلام کے ساتھ کرم دین کے مقدمہ کے سلسلہ میں گورداسپور گئے ہوئے تھے کہ وہاں انہیں خبر ملی کہ انکے والد میاں مجمد صدیق صاحب بیار ہیں۔ چنانچہ بیتنوں بھائی حضورعلیہ السلام سے اجازت لے کرسیکھواں پہنچ کین وہاں پہنچ سے قبل ہی انکے والد صاحب فوت ہو چکے تھے۔اس وقت ابھی بہشتی مقبرہ کا قیام نہیں ہوا تھا اسلئے تدفین سیکھواں ہی میں ہوئی۔

حضرت میاں خیر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ''جب میں قادیان پہنچا تو حضورً نے فرمایا ہم نے تہمارے والد صاحب کا جنازہ پڑھ دیا تھا۔ اس وقت حضورً (بیت) مبارک میں تشریف فرماتھے۔''

(رجسر روایات جلد نمبر 13)

قاديان ميس أناجانا

اس خاندان کے افراد کا قادیان میں آناجانا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلقات حضرت میں موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے پہلے سے تھے۔حضرت میاں امام اللہ ین صاحب اس بارہ میں فرماتے ہیں:

''میری آمد ورفت قادیان میں کیوں ہوئی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ (قادیان میں)
میرےنا نکے (نخیال) تھے۔اس واسطے میری آمد ورفت زمانہ لڑکین سے شروع تھی۔اس
وقت میری عمر قریباً شاید باراں یا تیرال سال کی ہوگی۔اس وقت قادیان کی حالت نہایت
ہورون تاہتی تھی اور بازار خراب ہوتے تھے اور کثر ت سے قمار بازی ہوتی تھی۔ گویا ہرا یک
کا ایک پیشہ تمجھا جاتا تھا۔ ہنسی ٹھٹھا سے بات چیت ہوتی تھی۔ کوئی بھی خدا کویاد نہیں کرتا
تفا۔ مگرا یک میاں جان محمر مرحوم (بیت) اقصلی کے امام تھے۔.... وہ حضرت صاحب کے
پاس آتے جاتے تھے۔وہ میرے مامول تھے۔ (حضرت میاں جان محم صاحب مرحوم کیا زرفقاء) تین صدتیرہ۔مرتب) کچھان سے حضرت صاحب کی با تیں سنیں۔ کچھام طور پرلوگوں
سے سنیں کہ مرزا صاحب اندر ہی اندر ہی اندر رہتے ہیں۔اس سبب سے میں نے حضرت صاحب
کے مکان پر آنا جانا شروع کیا۔ بے شک آپ ایک کوٹھٹری میں رہتے تھے جو بیت الفکر کے
نام پر کتا ہوں میں درج ہے۔

جب بھی میں جاتا تو آپ ٹہلتے نظر آتے اور کچھ لکھتے رہتے تھے۔اس وقت کچھ کت ہوتا تھا۔ وہاں ہی ٹہلتے پھرتے اور میں جب بھی جاتا تو خاموش بیٹھ جاتا۔ آپ کے چہرہ کی

طرف د کیتا ر ہتا۔نہایت روثن ہوتا تھا۔ گویا خاص طور پرنورالہی جبکتا تھا۔ وہ زمانہ آپ کا برا ہین (احمدیہ) لکھنے کا تھا۔ پھر آپ کے کچھاشتہار نکلنے شروع ہوئے ۔مگر میں اس وقت پڑھا ہوا نہیں تھا۔ کچھ باتیں حضرت صاحب کی اپنے بڑے بھائی جمال الدین مرحوم سے سنا کرتا تھا۔ آج فلال مختلف مذہب یعنی عیسائی وغیرہ کے اشتہار کا جواب دیا ہے۔ یہ مجھ سے عمر میں بڑا تھااس واسطےاس کی آمدورفت مجھ سے پہلے تھی۔ یہ مجھ سے زیادہ واتفیت رکھتا تھا۔ میں جب اپنے گاؤں ہے آتا تو نماز (بیت)اقصیٰ میں پڑھا کرتا تھا۔وہاں حضرت صاحب بھی گاہے گاہے آ کرنماز پڑھا کرتے تھے اور ٹہلتے بھی رہتے تھے اور میاں جان محمر مرحوم امام ہوتے تھے اور گاہے گاہے آپ بھی نماز پڑھا دیتے تھے اور چند کس نمازی ہوتے تھے۔عام طور پرنمازی نہیں ہوتے تھاس وقت بیرحالت تھی۔ جب آپ کی بہت شہرت ہوگئ تو آپ کے بہت مضامین مخالف مداہب کی تردید کے نکلتے رہتے تھے۔ پھر جب میں بھی آتا تو حضور کے پاس جاتا کیونکہ آپ کی محبت کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ پھر آپ نے ایک اشتہار چندہ کے متعلق شائع کیا اور میں اور بھائی خیرالدین صاحب نے 4 رآنہ ما ہوارمقرر کرکے چندہ پیش کیا تو حضور نے فر مایا۔ بیکام بڑا ہے دیکھوتم غریب ہو۔ ہم نے کہا حضورًا نشاء الله بڑی خوشی سے اداکریں گے ۔ تو پھر حضورً نے منظور فر مایا۔ بفضل خدا آج

ہم تین بھائی ہیں بڑے کا نام جمال الدین اور میرا نام امام الدین سیکھوانی اور مجھ سے چھوٹے کا نام خیرالدین ہے۔ اور جب ہم قادیان میں آتے کھا نا اپنے رشتہ داروں کے گھر سے کھاتے اور پھر اس مجلس میں بہت وقت گذرجا تا کیونکہ حضرت صاحب ان ایام میں جب (بیت) مبارک میں (نداء) ہوتی تو آجاتے تھے۔ پھر بہت گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ تو پھر بہت گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ تو پھر ایک دن حضرت صاحب نے مجھکو کہاتم آج سے ہمارے مہمان ہو۔ یہاں سے کھانا تو پھرایک دن حضرت صاحب نے مجھکو کہاتم آج سے ہمارے مہمان ہو۔ یہاں سے کھانا

کھایا کرو۔ پھر بموجب حکم حضور کے کھانا شروع کردیا۔ آج تک خدا کے فضل سے حضور اُ کے گھر کے مہمان رہے ہیں۔ ابتداء میں گھر سے کھانا تیار ہوکر آتا تھا۔ لنگر خانہ موجو دنہیں تھا۔ یہ بعد ہوا ہے۔ حضرت صاحب خود بھی مہمانوں میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو گول کمرہ ہے اس میں کھانا کھلایا جاتا تھا۔ (بیت) مبارک کی حجب پر پچھ زمانہ سب مہمانوں میں آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے رہے ہیں۔ شام کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے۔ پھر گفتگو ہوتی رہتی اور عشاء کی نماز پڑھ کر تشریف لے جاتے اور کھانا حضور جو کھاتے بہت تھوڑا سا مگڑا منہ میں ڈالتے اور بہت آ ہستہ کھاتے اور بچھ چھوٹے چھوٹے کھڑے دستر خوان پر گراتے اور چھوٹا سائکڑا منہ میں ڈالتے۔ بالکل تھوڑا کھانا کھاتے تھے۔

(رجسر روایات نمبر 7 صفحه 420-420)

#### بيعت

سیکھوانی برادران نے ایک ہی روز 23 رنومبر 1889ء کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دست مبارک پراجہا می بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی ۔مولانا دوست محمد شاہد صاحب تحریر فرماتے ہیں ۔'' دائی مرکز احمدیت قادیان دارالامان کے ماحول میں واقع گاؤں سیکھواں اور سیکھوانی برادران لیعنی حضرت مولوی جمال الدین صاحب، حضرت میاں امام الدین صاحب، حضرت میاں خیرالدین صاحب سی تعارف کے تاج نہیں۔ تینوں متدین بزرگوں کو دعوی ماموریت سے بھی قبل حضرت سے موعود علیہ السلام سے ذاتی روابط متدین بزرگوں کو دعوی ماموریت سے بھی قبل حضرت میں من دن 23 رنومبر 1889ء کو اجہا می اور دلی عقیدت کا شرف حاصل تھا۔ تینوں نے ایک ہی دن 23 رنومبر 1889ء کو اجہا می بیعت کی اور تینوں کا نام بنفس نفیس حضرت اقدیں نے 21 درفقاء کی فہرست ضمیمہ انجام آتھم میں اپنے قلم سے درج فرمایا۔''

کیاجائے۔اوروہ صفتیں یہ ہیں: دیانت ،محنت ، علم ۔ جب تک کہ یہ تینوں صفتیں موجود نہ ہوں تب تک انسان کسی کام کے لائق نہیں ہوتا.... غرض ہر سہ صفات کا ہونا ضروری ہے۔
فر مایا: کارکن آ دمی ہر جگہ جماعت کے اندرمل سکتے ہیں ۔ایسے لوگوں کوذاتی اخراجات کے واسطے جو کچھ دیا جاوے وہ بھی نا گوار نہیں گزرتا خواہ وہ معمولی واعظ کی تخواہ سے زیادہ ہو کیونکہ کارکن کو جو کچھ دیا جائے وہ ٹھ کانے پر لگتا ہے۔اس میں کوئی اسراف نہیں۔'

سیکھوانی برادران میاں جمال الدین، میاں امام الدین، میاں خبرالدین صاحبان کا ایک دوست نے ذکر کیا کہ وہ بھی اس کام کے واسطے رکھے جاسکتے ہیں۔حضرت نے فرمایا: بیشک وہ بہت موزوں ہیں۔ مخلص آ دمی ہیں۔ ہمیشہ اپنی طاقت سے بڑھ کر خدمت کرتے ہیں۔ تینوں بھائی ایک ہی صفت کے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کون ان میں سے دوسروں سے بڑھ کر ہے۔'

(ملفوظات جلد پنجم مطبوعه ہندوستان ایڈیشن 2003 ء صفحہ نمبر 269)

# امام وقت کی آواز پر لبیک

ہمیشہ برکت اس میں ہوتی ہے کہ امام وقت کی آوز پرلبتک کہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہواسکی ہرتح یک میں وعدہ ہے کہ جوخدا تعالیٰ کی ہواسکی ہرتح یک میں وعدہ ہے کہ جوخدا تعالیٰ کی خاطرا پنی جانوں اور اموال کو پیش کرتے ہیں تو اسکے بدلہ میں وہ انہیں جسّت عطا فر مائیگا۔ الفاظ یوں ہیں کہ

الله تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو (اس وعدہ کے ساتھ) خریدلیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔

(سورة التوبه-آيت نمبر 111)

حضرت میاں امام الدین صاحب بیعت کرنے کے بارہ میں تحریفر ماتے ہیں:

''جس وقت حضور نے بیعت کا اشتہار دیا تولد ھیانہ میں حضور نے بیعت لینی شروع کی۔ جب حضرت اقد س علیہ السلام لدھیانہ سے قادیان تشریف لائے ہم تینوں بھائی حضور کے پاس آئے۔ عرض کی کہ حضور ہم کوبھی بیعت میں داخل کرلیں تو حضور نے منظور فرما کر ہاتھ مبارک نکال کر ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت لی۔ پھر حضور ایک رجس لائے جس فرما کر ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت لی۔ پھر حضور ایک رجسٹر لائے جس پر پہلی بیعت مولوی نورالدین صاحب کی تھی باقی اور دوستوں کے نام تھے۔ قریباً ڈیڑھ صد نمبر کی تعدادتھی جوہم نے تینوں بھائیوں نے اپنے ہاتھ سے نام کھے تھے۔''

(رجمٹر روایات نمبر 5 صفحہ 85)

## تخطيم الشان سعادت

سیکھوانی برا دران کو بی ظیم الشان سعادت حاصل ہے کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے اپنی کتب ،اشتہارات اور ملفوظات میں مختلف مقامات پران تینوں بھائیوں کا ذکر خیر فرمایا ہے اور بعض جگہوں پرائے والدمحتر م کا بھی ان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔

جماعت احمد میرکا پہلا جلسہ سالانہ 1891ء میں قادیان میں منعقد ہوا جس میں 75 احباب نے شرکت فرمائی حضور علیہ السلام نے اپنی تصنیف'' آسانی فیصلہ' میں ان احباب کرام کی فہرست بھی درج فرمائی ہے۔ اس فہرست میں تینوں سیکھوائی برا دران کے نام بھی شامل ہیں اوران کے ساتھ ان کے ماموں حضرت میاں جان مجمد صاحب کا نام بھی شامل ہیں اوران کے ساتھ ان کے ماموں حضرت میاں جان مجمد صاحب کا نام بھی شامل ہیں۔

#### قابل اعتماد

سلسلہ کے کارکنان کے بارہ میں حضرت میں موعود علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 'جب تک کسی میں تین صفتیں نہ ہوں وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ ان کے سپر دکوئی کام

سیکھوانی کلھتے ہیں کہ' ہم نے حضور کے پاس عرض کی کہ ہم تینوں بھائی مع والدیک صدرو پیمل کرادا کر سکتے ہیں اگر حضور منظور فرماویں۔تو حضور نے منظور فرمایا۔وہ رو پیم ادا کردیا گیا تھا۔''

(رجٹرروایات نبیر 7 صفحہ 427-426) اس طرح اس سیصوانی خاندان کومنارہ اسسے قادیان کی تعمیر کے سلسلہ میں تاریخی سعادت حاصل ہوئی۔ چنانچے منارہ امسے پریینام یوں درج ہیں:

نمبرشار: 64 میان محمد مین سیکھواں

نمبرشار: 65 ميال امام الدين سيكهوال

نمبرشار: 66 ميال جمال الدين سيكهوال

نمبرشار: 67 میان خیرالدین سیکھواں

## قابل رشك نمونه

حضرت مسیح موعود علیه السلام نے ایک جگه اپنے خدّ ام کی مخلصانه مالی قربانیوں اور خدمات کا تذکرہ یوں فرمایا ہے:

"میاں جمال الدین شمیری ساکن سیکھواں ضلع گورداسپورہ اوران کے دو برادر حقیق میاں اہام الدین اور میاں خیرالدین نے بچاس رو ببید دئے ہیں۔ ان چاروں صاحبوں (چوشے حضرت منشی عبدالعزیز صاحب بیٹواری ساکن او جلہ ضلع گورداسپور کا ذکر ابتداء میں فرمایا۔ یہ سیکھوانی برادران کے بہت قریبی دوست تھے۔ ناقل ) کے چندہ کا معاملہ نہایت عجیب اور قابل رشک ہے کہوہ دنیا کے مال سے نہایت ہی کم حصّہ رکھتے ہیں گویا حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی طرح جو بچھ گھروں میں تھاوہ سب لے آئے ہیں اور دین کو آخرت پر مقدم کیا جیسا کہ بیت میں شرطتھی۔"

(جلسة الوداع ضميمها شتهار الانصار 4/ كتوبر 1899ء - بحواله مجموعه اشتهارات جلد سوم صفحه 167)

آنخضرت علی فرمائے اور المخضرت علی بیش فرمائے اور المخضور علی ہے۔ علام صادق کے رفقاء نے بھی اس سلسلہ میں کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ کیصوائی برادران کوئی امیر نہ تھے لیکن دل کے ضرورامیر تھے اوراس کوشش میں رہتے تھے کہ حضرت سے پاک علیہ السلام کی ہرتح یک پر لبیک کہنے والوں میں شامل ہوں۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام نے بھی ان کے جذبہ قربانی کوقبولیت کا شرف بخشتے ہوئے اپنی تحریرات میں مختلف جگہوں پر ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہمیشہ کے لئے ان کے لئے دعاؤں کی تحریرات میں مختلف جگہوں پر ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہمیشہ کے لئے ان کے لئے دعاؤں کی تحریرات میں مختلف جگہوں پر ان میں سے چند کاذکر ذیل میں کرتا ہوں۔

ضمیمہ انجام آتھم میں حضور علیہ السلام نے اپنے پر ہونیوالے خدا تعالی کے نضلوں اور انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ'' خدانے ایسے مخلص اور جان فشال اراد تمند ہماری خدمت میں لگا دئے کہ جواپنے مال کواس راہ میں خرج کرنا اپنی سعادت دیکھتے ہماری خدمت میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت ہی کم معاش والے جیسے میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین تشمیری میرے گاؤں سے قریب رہنے والے ہیں۔ وہ تینوں غریب بھائی بھی جوشاید تین آنہ یا چار آنہ روزانہ مزدوری کرتے ہیں ،سرگرمی سے ماہواری چندہ میں شریک ہیں۔''

(ضميمهانجام آئقم ـ روحانی خزائن جلدنمبر 11 صفحه 312-313)

تغميرمنارة السيح ميں حصّه

جب منارۃ المسے کی بنیاد رکھی گئی تو اسکے بعد کچھ کام ہونے کے بعد تعمیر رُک گئی تو اسکے بعد کچھ کام ہونے کے بعد تعمیر رُک گئی تھی۔حضور علیہ السلام نے چندہ کی تحریک فرمائی کہ سوآ دمی ایک ایک سورو پیہد یں اور ان کے نام دعا کی خاطر منارہ پر لکھے بھی جائیں گے۔میرے دادا میاں امام الدین صاحب

انہوں نے سوال کیا کہ حضور ہمارے نام بھی درج کئے گئے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سب بھائیوں کے نام فہرست میں درج کئے گئے ہیں۔ جب ہمارے بھائی نے واپس جا کریہ بات ہم کوسنائی تو ہماری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اور خدا تعالیٰ کی غریب نوازی کا شکر یہادا کیا۔ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلیٰ ذَالِکَ۔

(رجسر روایات جلد نمبر 13)

### یجاس رو یے

حضرت اقدی نے آپ کی مخلصانہ مالی قربانی اور خدمت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ آپ نے ضمیمہ اشتہار 'الانصار' ۱۲ اراکتو بر ۹۹ ۱۸ء میں فرمایا:

''میاں جمال الدین کشمیری ساکن سیکھوال ضلع گورداسپوراوران کے دو برادران حقیقی میاں امام الدین اور میاں خیر دین نے بچاس رویے دیئے۔ ان چاروں بھائیوں (چوتھے حضرت منشی عبدالعزیز صاحب بڑواری ساکن او جلہ ضلع گورداسپور کا ذکر ابتداء میں فرمایا۔ ناقل ) کے چندوں کا معاملہ نہایت بجیب اور قابل رشک ہے کہ وہ دنیا کے مال سے نہایت ہی کم حصہ رکھتے ہیں گویا حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی طرح جو بچھ گھروں میں تھاوہ سب لے آئے ہیں اور آخرت پر مقدم کیا جیسا کہ بیعت میں شرط تھی''

جولائی ۱۹۰۰ء میں ان بھائیوں اور ان کے والد محمد میں صاحب چاروں کی طرف سے ایک سورو پیمنظور فر ما کر فہرست برائے چندہ تعمیر منارۃ المسے میں ان کے نام نمبر ۸۴ پر درج فر مائے۔

## وفرنصيبين1899ء

جن دنوں میں حضرت اقدس علیہ السلام اپنی کتاب''مسیح ہندوستان میں''تالیف کر رہے تھے نہیں ایام میں آپ کومعلوم ہوا کہ حضرت مسیح ناصر کی کوفتنہ صلیب کے وقت نصیبین

# حضرت ميال جمال الدين صاحب سيكھواني ابتدائي تعارف وبيعت

رجسر بیعت اولی کے مطابق آپ کے کوائف حسب ذیل ہیں:۔

نمبرشار: 149

تاریخ عیسوی: 23 نومبر 1889 ء بروز جمعه

نام مع ولدیت: میال جمال الدین ولد مجرصدیق قوم وائیں عرف کشمیری موضع سیکھوان ضلع مخصیل گورداسپوربقلم خود۔

(رَجِيرْ بيعت اولي ، اندراج نمبر 149 ، موجود خلافت لائبريري ربوه)

# يكازا حباب تين صدتيره

آپ کو بیسعادت بھی حاصل ہے کہ حضرت اقدیںؓ نے آپ کو اپنے 313 (رفقاء) کی فہرست میں شامل فرمایا۔

حضرت میاں خیرالدین صاحب سیکھوانی فہرست ضمیمہ انجام آتھم کے بارہ میں بیان کرتے ہیں:

جب بموجب حدیث تین صد تیره ار (رفقاء) کی فہرست تیار کرنے کا ارادہ فر مایا تو بہت سے خلصین نے اپنے اورا پنی اولا د کے نام پیش کئے۔ ہم سب بھائی خاموش رہے۔ اس لئے نہیں کہ ہم کو پرواہ نہ تھی بلکہ اس لئے کہ اگر اللہ تعالی نے فضل کیا تو ہمارے نام درج ہوجا کیں گے۔ آخر جس دن فہرست تیار ہوکر طبع ہور ہی تھی یا قریباً مکمل ہوچکی تھی تو ہمارے بھائی جمال الدین صاحب قادیان آئے اور حضور علیہ السلام کی مجلس میں بید کر ہور ہا تھا۔

لِللهِ وَإِنَّا اِلْيُهِ رَاجِعُونَ -احباب جنازه غائب پڑھیں اور دعائے مغفرت کریں۔ آپ کا وصال 14 /اگست 1922ء کوہوا۔

(الفضل قاديان 17 راگست 1922 ء ص 1)

حضرت ميال جمال الدين صاحب

حضرت مولا نا جلال الدین شمس حضرت میاں جمال الدین صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

آپسلسلہ کے ساتھ سچا خلاص رکھتے تھے۔آپ فعلم طب میں خاصی مہارت تھی اور قرآن وحدیث سے اچھی طرح واقف تھے۔آپ خدا کے فضل سے ذبین ونہیم تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے ہم اپنے گاؤں سیکھوال کی (بیت) میں بیٹھے باتیں کررہے تھے۔ دوران گفتگو میں میرے والد (حضرت امام الدین) صاحب نے فر مایا: اب میری نظر میں کی آگئی ہے۔آپ ( یعنی حضرت میال جمال الدین صاحب) فر مانے گے میری نظر میں ذرا کمی نہیں آئی اوراس کی وجہ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کیڑوں کی برکت ہے۔ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے" بادشاہ تیرے کیڑوں سے برکت حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام ہے" بادشاہ تیرے کیڑوں سے برکت کریں گے۔" اس پر میرے دل میں ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ جب بادشاہ برکت حاصل کریں گےتو ہم کیوں نہ کریں۔اس لئے جب حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام ( بیت الذکر ) سے اندرتشریف لے جانے لگتے تو میں آپ کی دستار مبارک کا شملہ اپنی آئھوں پر الذکر ) سے اندرتشریف لے جانے لگتے تو میں آپ کی دستار مبارک کا شملہ اپنی آئھوں پر کہتے ہو میں آپ کی دستار مبارک کا شملہ اپنی آئھوں پر کھیرلیا کرتا تھا۔ اس کی برکت ہے کہ میری نظر میں کی نہیں آئی۔

آپ پر بہت سے مصائب اور تکالیف بھی آئیں۔

اپنی وفات سے قریباً ایک مہینہ پہلے آپ ایک گھوڑی سے گر پڑے اور سر میں چوٹ آئی۔علاج کرتے رہے مگر چوٹ نے د ماغ میں اثر کیا۔ پھر آپ بول نہ سکتے تھے۔ساتھ (عراق) کے بادشاہ نے اپنے پاس بلایا تھا اور آپ کے سفر کے آثار موجود ہیں۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام وفات مسیح کے ثبوت کے لئے ہروفت کوشاں رہتے تھے چنانچہ آپ نے نصیبین سے ثبوت ملنے کی امید سے ایک وفد جھینے کا ارادہ فر مایا۔

اس مقصد کے لیے حضور علیہ السلام حضرت مرزا خدا بخش صاحب کو منتخب کر چکے تھے بعد ازاں 10 اکتوبر 1899ء کو قرعہ اندازی کے ذریعہ باقی دوا حباب حضرت مولوی قطب الدین صاحب اور حضرت جمال الدین سیکھوانی صاحب کا انتخاب عمل میں آیا۔ مگر افسوں کہ بعض پیش آمدہ امور ضروریہ کی وجہ سے اس وفد کا بھیجنا ملتوی ہوگیا۔

### خدماتِ عاليه

حضرت مولا ناجلال الدين صاحب شمس بيان كرتے ہيں:

"بہت سے ایسے صاحبِ علم دوست تھے جو غیر احمدی مولویوں کو مذہبی گفتگو میں ساکت کردیتے تھے۔البتہ وہ مولوی کے لقب سے ملقب نہ تھے۔ان میں مثال کے طور پر میرے تایا اور والداور چیا میاں جمال الدین ،میاں امام الدین اور میاں خیر الدین تھے جن کے مولویوں سے متعدد مباحثے ہوئے اور ان کے ذریعے سینکڑوں سعیدروحیں احمدیت کی آغوش میں داخل ہوئیں۔"

("صداقت مسيح موعود" تقرير جلسه سالانه 1964ء بإراوّل ، ربوه، 1965ء ص 160)

وفات حضرت مولوي جمال الدين صاحب

آپ کی وفات پرالفضل نے کھا۔

"مولوی جمال الدین صاحب سیکھواں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پرانے (رفقاء) میں سے اور مخلص احمدی تھے چنددن کی علالت کے بعد فوت ہوگئے۔ إنَّا

ہی سخت بخار ہوگیا۔ چندروز کے بعد آپ نے 63 سال کی عمر میں 15،14 راگست 1922 کی درمیانی شب بوقت نو بجے اس دنیا کوالوداع کیااور جہان جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نَهِ 15 راگست کی شبح کو ہشتی مقبرہ میں دفن کئے گئے۔اللہ تعالی فردوس بریں میں آپ کوجگہدے۔

(الفضل قاديان 10/اكتوبر 1925ص6)

# حضرت ميال امام الدين صاحب سيحواني

پیدائش: آپاندازاً 1860ء۔1861ء میں پیدا ہوئے۔ بیعت: رجس بیعت اولی کے مطابق آپ نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کی بیعت 23 رنومبر 1889ء کو ہروز جمعہ کی اور آپ کا نمبر 150 درج ہے۔ (رجس بیعت اولی نمبر شار 150 از خلافت لائبریں ربوہ)

# حضرت مسيح موعودعليه السلام كے تين سوتيره رفقاء

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے ضميمه انجام آتھم كے صفحه نمبر 41 (روحانی خزائن جلد نمبر 11 (روحانی خزائن جلد نمبر 11 سخه 325) پراپنے تين سوتيره (رفقاء) كی جوفهرست دى ہے اس ميں نمبر 32 پر مياں امام الدين سيھوال گوردا سپورمعه اہل بيت ' تحرير فرمايا ہے۔

## عا دات ومشاغل

آپاپنے بھائیوں میں مجھلے بھائی تھے۔آپ نہایت عبادت گزار، زاہداور تہجد گزار تھے۔نماز کی پابندی کر نیوالے تھے۔نہایت سادہ مزاج تھاورا بمان میں پختہ تھے۔اپنے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ جمعہ میں شامل ہونے کے لئے قادیان آیا کرتے تھے۔

چندہ جات اور مالی قربانیوں میں پیش بیش رہتے تھے۔ سیکھواں سے قادیان اکثر پیدل آیا کرتے تھے دھنوڑ کے ساتھ کرتے تھے اور حضرت سی موجود علیہ السلام کا قرب حاصل کیا کرتے تھے۔ حضوڑ کے ساتھ حضور کے دستر خوان اور کنگر سے کھانا کھانے کماز باجماعت ادا کرنے اور حضور کے ساتھ حضور کے دستر خوان اور کنگر سے کھانا کھانے کے بے شار مواقع میں آئے۔ آپ سلسلہ کی طرف سے کی جانے والی تحریکات میں استطاعت کے مطابق ضرور حسّہ لیا کرتے تھے۔ جماعت کی طرف سے جو خدمت بھی آپ کے سپر دکی جاتی است بخوشی رضا کارانہ طور پر بجالایا کرتے تھے۔ آب کے وقت باقاعد گی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے آواز بھی اچھی دی ساتھ پڑھا کرتے ہوئے حضرت سے موجود علیہ السلام کے اشعار بلند آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی م کے اشعار بلند آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی میں موجود علیہ السلام کے اشعار بلند آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختلف سفروں میں آپوحضور کی معیت میں رہنے اور خدمت کی تو فق بھی ملتی رہی بالخصوص حضور علیہ السلام کے خلاف جوجھوٹے مقد مات بنائے جاتے تھے ان کی پیروی میں حضور کی ہمر کا بی کا شرف ان تینوں بھائیوں کو حاصل ہوتا تھا۔

## بيغام حق اور جماعتی خدمات

ابتدائی ایام میں جبکہ ابھی با قاعدہ دعوت الی اللہ کا صیغہ قائم نہیں ہوا تھا، آپ آنریری طور پر دعوت الی اللہ کا کام کیا کرتے تھے۔ ضلع گور داسپور کی بیشتر جماعتوں کے قیام میں آپ کا بھی دخل تھا۔ سیکھواں میں احمدیت کا قیام مینوں بھائیوں کی دعوت الی اللہ سے ہوا۔ حضرت شخ یعقوب علی صاحب عرفانی تحریفر ماتے ہیں:

''اس گاؤں میں احمدیت کا محرک اور بانی ایک تشمیری خاندان ہے اور وہ تین بھائی میاں جمال الدین ،میاں امام الدین ،خیرالدین ہیں۔حضرت اقد سؓ کے ساتھ ان کو بہت

جاتے وہاں ( دعوت الی اللہ ) کیا کرتے ۔ پیڈت کیکھر ام کے تل کے بعد جب آپ وہاں گئے تو وہاں کے آربیسرداروں نے آپ کومارنے کے لئے ایک منصوبہ کیا۔ وہ واقعہ لمبا ہے۔ یہاں اس کا آخری حصد درج کرتا ہوں۔سرداروں نے اینے مکان پر بلوا کر جہاں گاؤں كاورسركردہ بھى جمع تھان پراس قتم كالزامات لگانے شروع كئے كه آپ يہاں فساد کروانا چاہتے ہیں۔ مگر ثابت کوئی بات نہ کر سکے۔ نیز ان سے پیتح ریجی مانگی کہوہ پھر مجھی بھا گووالہ نہیں آئیں گے۔آپ نے انکار کردیا۔سردار نے کہا لکھنا پڑے گا۔ والد صاحب نے جواب دیا میں مجھی نہ کھوں گا۔ سردار نے ایک شخص سے کہا قلم دوات لاؤ۔اتنے میں میرے ناناجان میاں کریم بخش مرحوم کو پتہ لگ گیا اور وہ وہاں پہنچ گئے اوروالد صاحب سے کہائمہیں یہال کس نے بلایا ہے؟ اوران کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے با ہر نکال لائے۔والدصاحب کا خیال تھا کہ جولوگ وہاں جمع تھےوہ نہیں جانے دیں گے۔ مگر نانا مرحوم کی جراُت کا ان پر کیجھالیہا رعب پڑا کہسب خاموش رہ گئے۔دوسرے روز جب اپنے گاؤں سیکھواں واپس آنے لگے تو گھٹیا نام نمبر دارسے جوآپ کا واقف تھااوراس مجلس میں حاضرتھا سر داروں کی اس کاروائی کا سبب دریافت کیا۔اس نے کہا کہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی میری رائے کی بنا پر شروع ہوا تھا۔ ورنہ تجویز بیٹھی کہآپ کواندر بلاکر خوب مارا جائے اور چوری وغیرہ کا الزام لگا دیا جائے۔اس نے وجہ یہ بتائی کہ سرداروں کا خیال ہے کہ پنڈت کیکھرام کا قاتل چھینہ شیشن سے اتر کرتمہاری معرفت قادیان گیا اور انعام واکرام پاکرواپس ہوا۔آپ نے اصل حقیقت بتائی۔ مگراس پرآپ کی بات کا کوئی اثر نه ہوا۔ آپ نے سارا واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کوسنایا اور حضور یے اپنا الہام وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوُقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِرُّ هَا۔'' (روزنامه الفضل قاديان -8رجولا كى 1941ء)

محبت اوراخلاص ہے۔ یہ نینوں بھائی ایک دوسرے سے اخلاص میں بڑھے ہوئے ہیں۔ بڑے مستعد اور جوال ہمّت ہیں۔ان کے ساتھ ہی ان کا ایک پرانا دوست اور دینی بھائی منشی عبدالعزیز پڑواری سیکھوال ہے۔ یہ خض اپنے اخلاص کا آپ نموندا ورنظیر ہے۔' مر بی ومنا ظراور خادم سلسلہ

حضرت عبدالرحمٰن صاحب بی اے نے حضرت میاں امام الدین صاحب سیکھوانی کی وفات پرتحریر فرمایا کہ' آپ جب سلسلہ عالیہ احمد یہ کے باقاعدہ (مربی) نہ تھاس وقت ضلع گورداسپور میں ایک (مربی) اور مناظر کا کام کرتے رہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ضلع گورداسپور کی بہت ہی جماعتوں کی ترقی اور تربیت میں آپ کا بڑا حصہ ہے خصوصاً ہماری جماعت (موضع ہرسیاں) جوحضرت میاں صاحب کے گاؤں سے صرف دومیل کے فاصلہ یرواقعہ ہے، آپ ہی کی (دعوت الی اللہ) اور تربیت کا متیجہ ہے۔''

حضرت مولا نا جلال الدین صاحب شمس فرماتے ہیں" والدصاحب مرحوم کو میں نے کئی دفعہ غیراحمہ یوں کو (دعوت الی اللہ) کرتے سنا ہے۔ آپ حضرت سے موعود علیہ السلام کی صدافت ثابت کرنے کیلئے اکثر آپ کے الہامات اور ربانی تائیدات اور پیشگوئیاں جن کے وقوع کے وہ خودچشم دیدگواہ تھے، پیش کیا کرتے تھے۔ مولوی کرم الدین والے مقدمہ کے حالات اور حضرت میں موعود علیہ السلام کا سفر جہلم نیز ہنری مارٹن کلارک والے مقدمہ اور دیگر مقدمات جو گورداسپور میں ہوئے اور ان کے متعلق جو پیشگوئیاں پوری ہوئیں ان کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے کیونکہ اُن سب مقدمات کے وہ چشمد یدگواہ تھے۔ یہ ہوئیں ان کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے کیونکہ اُن سب مقدمات کے وہ چشمد یدگواہ تھے۔ یہ اُس واقعات میں نے ان سے کئی مرتبہ سنے تھے۔ گورداسپور کے مقدمات کے صلیلہ میں آپ کے وہ کواہ بارش ہوتی الی اوران کی وہ کی اطلاع ملی تو آپ خواہ بارش ہوتی یا رات کا وقت ہوتا ہر حال میں وہاں چہنچتے تھے۔ میر نے نصال (بھا گودالہ) میں جب یا رات کا وقت ہوتا ہر حال میں وہاں چہنچتے تھے۔ میر نے نصال (بھا گودالہ) میں جب

# حضرت خليفة التي سے عقيدت

'' آپ کو حضرت مسیح موعود علیه السلام کے خلفاء کرام کے ساتھ بھی بے انتہا محبت اور عقیدت تھی۔حضرت خلیفۃ اُسی الثانی (نورالله مرقدہ) کے بارہ میں مختلف پیشگوئیوں کو پورا ہوتے دیکھا تھا اس کئے ان کیلئے دل میں بہت عظمت تھی۔جب شیخ مصری کا فتنہ اٹھا اوراس سلسلہ میں اشتہارات نکالنے کی تجویز ہوئی تومیاں امام دین صاحب کے بیٹے مولانا حلال الدین شمس صاحب نے جوان دنوں انگلتان میں (مربی) کا فریضہ انجام دے رہے تھے،انہیں لکھا کہوہ اس تحریک میں ان کی طرف سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر دوروپیہ پیش کریں۔ چنانچہاس ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے مولا ناتمس صاحب کو لکھا کہ رقم پیش کرنے کے بعد''میں نے کچھا بیے متعلق حضور سے عرض کرنا جا ہالیکن مجھ پر رفت طاری ہوگئی اور کچھ کہدنہ سکا۔' حضور سے ملاقات کرتے وقت اکثر آپ کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب گورداسپور میں مولوی کرم دین صاحب سکنہ بھیں (ضلع جہلم) کے مقدمہ کے سلسلہ میں عدالت میں پیشیاں بے دریے ہوتی رہیں اور دوسال مقدمه چاتار ہا،حضرت میاں امام الدین صاحب نے گورداسپور میں ایک مکان کرایہ پرلیا اور وہیں قیام کیااور حضرت اقدی کو دبانے کی خدمت سرانجام دیتے رہے۔

(روز نامه الفضل كم يم يكي 1980ء ـ روز نامه الفضل 8 رتتمبر 2000ء)

خلافتہ ثانیہ کے شروع میں حضرت خلیفۃ اسی الثانی نوراللد مرقدہ نے جماعتوں کو سمجھانے کیلئے ضلع گورداسپوراور ضلع سیالکوٹ میں ایک وفد بھجوایا تھا۔اس وفد میں آپ بھی شامل تھے۔

آپ جب تک سیکھواں میں مقیم رہے اس جماعت کے سیکرٹری رہے اور جماعت کی

خوب خدمت کرتے رہے۔ جب آپے بیٹے (میرے والدمحترم) حضرت مولانا جلال اللہ ین شمس صاحب کو دعوت الی اللہ کے لئے انگلتان بھجوایا گیا تو آپ کے کہنے پر حضرت میاں امام اللہ بن صاحب قادیان منتقل ہو گئے تا کہ اپنی بہواور انکے بچوں کے پاس رہ سکیں لیکن اسکے باوجود آپ نے جماعت سکھواں کا کام اپنے ذمہ رکھااور قادیان میں بھی مفوضہ کام نہایت خوبی سے سرانجام دیتے رہے۔

آپکا خلاص اورا بیان کی پختگی کا حال کسی قدراس واقعہ سے پہ لگ سکتا ہے کہ ایک وفعہ حضرت خلیفہ اللہ کا الثانی کے علم ہے بعض (مربیان) کو تخصیل شکر گڑھ بھیجا گیا۔ وہاں مواشہ قوم کے متعلق خیال تھا کہ وہ دین حق کے قریب آرہی ہے۔ چنا نچہ (مربیان) کی کوششوں سے کئی لوگ (مومن) ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔ جب حضور کی خدمت میں اطلاع بھیحوائی گئی تو حضور نے بیعت لینے کے لئے حضرت میاں امام الدین کو منتخب فرمایا۔ اطلاع بھیحوائی گئی تو حضور نے بیعت لینے کے لئے حضرت میاں امام الدین کو منتخب فرمایا۔ شخ مصری صاحب نے کہا کہ یہ مخص سادہ سا ہے اسے بھیجنا مناسب نہیں ۔ لیکن حضور نے ان کامشورہ قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کو حضرت سے موعود علیہ السلام کے ان رفقاء) کی قدر ومنزلت معلوم نہیں۔ جب کوئی (مربی) نہ تھا تو یہی لوگ ( دعوت الی اللہ )

چنانچیآپ کوخصیل شکر گرھ بھیجا گیا۔آپ نے کئی روز تک وہاں قیام فرمایا اور بیعت لی۔ (روز نامہ الفضل قادیان۔16 رجم ت 1320 ہش۔ صفحہ 5)

آپ کی شادی

آپ کی شادی بھا گو وال مخصیل بٹالہ ضلع گورداسپور کے ایک خاندان میں حضرت میاں کریم بخش صاحب (جو 313 (رفقاء) میں سے تھے) کی بیٹی حضرت حسین بی بی

### ایکنشان

ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپکا بیٹا بشیراحمدران میں گلٹی ہونے کے باعث بھار ہوگیا۔ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ بیہ طاعون ہے۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے بڑے وثوق سے فر مایا کہ بیہ طاعون نہیں بلکہ '' دا د' ہے اور بڑے جوش سے فر مایا کہ دیکھوجس کو ہم جانتے ہیں اسے بھی طاعون نہیں ہوسکتی اور جو ہمیں جانتا ہے اسے بھی طاعون نہیں ہوسکتی اور جو ہمیں جانتا ہے اسے بھی طاعون نہیں ہوسکتی ۔ آپ بیمبارک کلمات سن کرسکھوال واپس گئے اور خدا تعالیٰ کے فضل وکرم سے چند دنوں ہی میں بشیراحمد کو آرام آگیا۔

## اطاعت كالمجسم نمونه

آپ حضرت میں موجود علیہ السلام کی اطاعت اور فرما نبرداری کے جسم نمونہ تھے۔ ہر امر میں آپکی اطاعت لازمی سیحے تھے۔ حضرت سی موجود علیہ السلام کی زندگی میں ایک مرتبہ دو تین مولوی موضع ہر سیاں میں آگئے اور انہوں نے (بیت) میں حضور علیہ السلام کے خلاف بدزبانی شروع کردی۔ ہر سیاں میں اس وقت صرف دو تین ہی احمدی تھے۔ یہ لوگ میاں امام الدین صاحب سیکھوانی کو بلانے آئے کہ چل کران غیراحمدی مولویوں سے بحث میاں امام الدین صاحب سیکھوانی کو بلانے آئے کہ چل کران غیراحمدی مولویوں سے بحث کریں۔ آپ حضرت میں حاضر ہوئے اور مناظرہ کیلئے اجازت مانگی جس پر حضور نے فرمایا ''بحث کرنے کی اجازت نہیں۔'' یہن کرمیاں صاحب ہر سیاں کے احمدی احباب کے ساتھ ہر سیاں چلے آئے کیکن مناظرہ کرنے سے انکار کردیا۔ امر جب ان مولویوں نے یہ کہ کرنگ کرنا شروع کیا کہ مناظرہ کرنے کی جرائت

صاحبہ سے ہوئی تھی۔ آپ خاموش طبیعت تھیں۔ اعلیٰ اخلاق کی مالک تھیں۔ بچوں سے بہت پیارومجت سے پیش آئیں۔ آپی وفات ربوہ میں 19 رستمبر 1960ء میں نو سے سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ موصیہ تھیں۔ آپ کی وصیّت نمبر 4344 تھا اور 6/1 دصّہ کی وصیّت کروائی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت 1891ء میں کی تھی۔ اولا د

آپ کی اولا دبچین ہی میں فوت ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جب کی بیجے فوت ہو گئے تو آپ

نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت اقدی میں دعا کیلئے عرض کیا حضور نے دعا کے ساتھ دوائی بھی تجویز فرمائی جس کے نتیجہ میں اس کے بعد آپ کی اولا دزندہ رہی۔ آپ کے حیار بیچ جھوٹی عمر ہی میں وفات پا گئے تھے۔ان کے علاوہ آپ کواللہ تعالیٰ نے پانچ بیٹیاں ہاجرہ بیگم اہلیہ حسین بخش صاحب، عائشہ بی بی اہلیہ حاجی ولی محمد صاحب، رمضان بی بی املیه محمد حسین صاحب، حمیده بی بی املیه چومدری وزیر محمد صاحب بٹیالوی اوربشري بي بي امليه مولوي چراغ دين صاحب (مربي سلسله) اوردو بيني بشيراحمد (امليه: فاطمه بي بي صاحبه )اورحضرت مولا نا جلال الدين تمس (امليه: سعيده بانوبنت حضرت خواجه عبیداللّٰدصاحب (رفیق)، ریٹائرڈالیس ڈی او) عطافر مائے تھے۔اللّٰد تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ان سب کی اولا داوراولا د دراولا داینے اپنے رنگ میں دین حق واحمدیت کی خدمت میں ہمہ تن مصروف ہے اور مختلف مما لک میں پھیلی ہوئی ہے ۔ان میں حضرت مولانا جلال الدین صاحب من کی صورت میں سیکھواں سے ایک ستارہ نکلا جومس بن کر ایک لمبا عرصها بني بابركت كرنول سے ايك عالم كومستفيض كرتا ر ہااور حضرت خليفة التي الثاني كاسچا اورحقیقی خادم ووفادار بنار ہااوراینے آقاسے خالداحمدیت کے لقب سےنوازا گیا۔ ہدایت کرجاتے کہ آپ لوگ سردی میں آئے ہیں کہیں سردی نہ لگ جائے۔

## عزم وهمت اورصبر واستقلال

جب آپ بیٹے حضرت مولا ناجلال الدین صاحب شمس (دعوت دین حق) کی غرض سے فلسطین میں تھے اور مخالفت زوروں پرتھی۔ برٹوں سے لیکر چھوٹوں تک آپی مخالفت کررہے تھے۔ بعض مشاکخ آپ کے منہ پر کہتے تھے کہ تم واجب القتل ہو۔ ان ہی ایام میں حضرت شمس صاحب کے برٹ سے اور اکلوتے بھائی بشیر احمد صاحب وفات پا گئے جنہوں نے آخری ایام میں حضرت شمس صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس بارہ میں حضرت شمس صاحب تے مین کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس بارہ میں حضرت شمس صاحب تحریفر ماتے ہیں:

''والدصاحب نے مجھے لکھا کہ تمہاری والدہ کی خواہش تھی کہ حضرت صاحب سے عرض کروں لیکن تم (وعوت الی اللہ) کے کام میں مصروف ہو۔ میں نے کہنا مناسب نہ سمجھا۔لیکن اس سے قبل کا کو (میری پھوپھی صاحب عرف مائی کا کو) نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا تھا تو حضور نے فر مایا ہمیں ان کے متعلق آپ کی نسبت زیادہ فکر ہے۔ ویندروز کے بعد بھائی مرحوم کی وفات کی خبر ناظر صاحب (وعوت الی اللہ) کی طرف سے بذر بعیہ تاریخ ہوئے کہا کہ تمہاری والدہ نے بھی قابل تعریف میں آپ نے قضاء الہی پر رضا کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری والدہ نے بھی قابل تعریف صبر کانمونہ دکھایا ہے۔'' اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری والدہ نے بھی قابل تعریف صبر کانمونہ دکھایا ہے۔'' 1320 میں 1320 می

## آپ کاایک قابل ذکرخط

اکتوبر 1925ء میں عین جوانی کے عالم میں جب حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب بلاد عربید میں خدمات بجالارہے تھے تو آپکے والدمحترم نے شام میں آپکے نام

نہیں تو پھرآپ حضرت مینے موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات عرض کرنے کے بعد مناظرہ کی اجازت ما تکی۔ لیکن حضور نے پھریہی فرمایا کہ '' مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں۔'' میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے سارادن گاؤں سے باہر گزارا مگر مناظرہ سے انکار کردیا۔ اور دوسری طرف مخالف جو منہ میں آیا کہتے رہے۔ بالآ خر حضرت سے موعود علیہ السلام کے اس فرمان کا بیاثر ہوا کہ چند غیراحمدی شرفاء نے ان مولو یوں کوائی بدزبانی کی وجہ سے خودگاؤں سے باہر نکال دیا اور دوسرے تیسر بے دن جعہ کی نماز کے لئے 16,15 آدمی قادیان گئے تا کہ بید یکھیں کہ جس شخص کو بیمولوی برا بھلا کہتے ہیں کیا وہ واقعی ایسا ہے؟ سب کے سب دوست جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لئے عرض کیا۔ اس طرح وہ لوگ سلسلہ عالیہ احمد سے میں داخل ہوگئے۔

میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماراایمان ہے کہ اگر مناظرہ ہوتا تو شایداس وقت ایک بھی احمدی نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ حضور کی زبان میں برکت ہے اس لئے مناظرہ نہ ہونے کی صورت میں غیراحمدی مولویوں کی بدزبانی کا بُرااٹر پڑااوراحمدیوں کی شرافت کا اچھا اثر ہوااور کئی لوگ سلسلہ احمد بیمیں داخل ہوگئے۔

(روز نامه الفضل قاديان -23 مِنَى 1941 ء صفحه 3)

حضرت حکیم محمد اساعیل صاحب ابن حضرت میاں جمال الدین صاحب سیکھوانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولوی عبد الرحمٰن صاحب جٹ کا بیان ہے کہ میں چونکہ فیض اللہ چک کا رہنے والاتھا اور سیکھواں وہاں سے قریب ہی تھا اس لئے جب ان لوگوں کی خدمات کی ضرورت پڑتی تو مجھے بھوایا جاتا ۔ تو میں صبح سورے جاکر بتادیتا کہ حضور نے آپ کوطلب فرمایا ہے۔ تو بیصاحبان اسی وقت قادیان روانہ ہوجاتے اور ہمیں اپنے گرم لحافوں کو لیٹنے کی فرمایا ہے۔ تو بیصاحبان اسی وقت قادیان روانہ ہوجاتے اور ہمیں اپنے گرم لحافوں کو لیٹنے کی

ایک خط لکھ کر بھجوایا جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔اس سے پتہ چاتا ہے کہ حضرت میاں امام الدین صاحب اس جدائی کو مض اللہ کی خاطر قبول کرتے ہوئے کس قدر تڑپ رکھتے سے کہ انکابیٹا اللہ تعالیٰ کی خاطر خدمات بجالاتارہے۔آپ تحریر فرماتے ہیں:
''عزیز ممولوی جلال الدین فاضل سلمہ۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکانۂ

دوخطوط آن عزیز کے بی گئے ۔ نہایت خوشی حاصل ہوئی ۔ تمام حالات ہے آگاہی حاصل ہوئی ۔ تمام حالات ہے آگاہی حاصل ہوئی ۔ گوجدائی کے صدمات ہوتے ہیں مگراللہ تعالی نے جوآں عزیز کومر تبہ عطاکیا ہے ہرایک کونہیں ملتا۔ (دعوت الی اللہ) کا کام سنت نبوی علی ہے ہوائیک کونہیں ملتا۔ (دعوت الی اللہ) کا کام سنت نبوی علی ہے اللہ تعالی اس کام میں الثانی ایدہ اللہ تعالی بضرہ العزیز نے آں عزیز کو پیند فرما کر بھیجا ہے اللہ تعالی اس کام میں برکت عطافر مائے اور ہرایک طرح دین کی نصرت عطافر مائے ۔ جوحالات لوگوں کے تحریر کئے ہیں میے حالات ہمیشہ ہی رسولوں کے وقت ہوتے رہے ہیں اورلوگ یہی کہتے رہے ہیں۔ مگر کیالوگ اپنی باتوں میں کامیاب ہوئے یارسولوں کو کامیابی ہوئی ؟ اللی وعدہ ہے کہ بیں۔ مرکز تا ہے۔ بیشک اللہ تعالی کا ہردل پر قبضہ ہے جو چا ہتا ہے کرتا ہے اور یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ خدا تعالی نے جو وعدے حضرت سے موعود علیہ الصلو ق والسلام سے کئے ہیں پورے ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ یہ کام تو خدا تعالی خودا ہے فضل والسلام سے کئے ہیں پورے ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ یہ کام تو خدا تعالی خودا ہے فضل میے کرتا ہے۔ حضرت موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

ہمفت ایں اجر نصرت راد ہندت اے اخی ورنہ قضائے آساں است ایں بہر حالت شود پیدا بکوشید اے جوانال تا بدیں قوت شود پیدا بہار و رونق اندر روضۂ ملت شود پیدا

سواب کوشش کرو کہ اللہ تعالی دین میں قوت عطافر مائے۔ اب خدا تعالی نے آ سعزیز کے سپر دید کام کیا ہے نہایت مضبوطی دل سے بدکام کرنا ، گھبرانا نہیں۔ آنکھوں کے سامنے وہ نظارے رکھنے چاہئیں۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ ہاجڑہ اور اپنے بچے اساعیل کو جنگل میں چھوڑ آؤں؟ مگر وہ کام خدا کے حکم کے ماتحت کرتے تھے۔ پھر انہیں اس تابعداری کے کیا مراتب ملے۔ آج دنیا ان کی سنّت پرچلتی ہے۔ علی ہذالقیاس بہت نظیریں قرآن شریف سے مل سکتی ہیں۔ دعا بہت چاہئے۔ یہ دن خدا کے ملنے کے دن بہت نظیریں قرآن شریف سے مل سکتی ہیں۔ دعا بہت چاہئے۔ یہ دن خدا کے ملنے کے دن بیں اور ہم دعا کرتے ہیں خدا تعالی کا میا بی عطا کرے۔

امام الدين از سيكھوال بقلم خود''

(الفضل قاديان - 29 /اكتوبر 1925 ء صفحة)

تربيت اولاد

آپ نے اپنے بچوں کی تربیت عمر گی سے انکے بچپن سے ہی کی۔ اپنے بھائیوں میں سے سب سے زیادہ جو قادیان میں اپنے گاؤں سے جمعہ کی نماز ادا کرنے کیلئے آیا کرتے سے وہ آپ ہی تھے۔ آپ اپنے ہمراہ اپنے جلال الدین شمس صاحب کو بھی ہمراہ لے کر جایا کرتے تھے جو اُس وقت محض پائج چھ سال کے تھے۔ پھر بچپن ہی میں آپ نے بچوں کو مختلف دعا ئیں جیسے رَبِّ مُحلُّ شَیءٍ خَادِمُکَ رَبِّ فَاحْفَظُنِی وَانْصُرُنِی وَ بُولَ کُولِ کُونِ تَفُول کُونِ تَفِی وَانْصُرُنِی وَ اَنْصُرُنِی وَ اَنْصُرُنِی وَ اَنْصُرُنِی وَ اَنْصُرُنِی وَ بُول کُونِ تَفِی وَانْصُرُنِی وَ اِلْمِی رَبِّ فَاحْفَظُنِی وَانْصُرُنِی وَ اِلْمِی رَبِّ مُکِلُ شَیءٍ خَادِمُ کَ رَبِّ فَاحْفَظُنِی وَانْصُرُنِی وَ اِلْمِی رَبِّ مُکِلُ شَیءٍ خَادِمُ کَ رَبِّ فَاحْفَظُنِی وَانْصُرُونِی وَ اِللّٰ مِولَی تھیں۔ اپنے بیٹے سے اخبار بدر ، الحکم اور اردور یو یو آف ریلیجنز کے پر چے پڑھوا کر سنا کرتے تھے۔ اس طرح دونوں کے علم میں اضافہ ہوتا تھا اور تربیت بھی۔

مدرسہ احدید میں تعلیم کے بارہ میں حضرت مولا نا جلال الدین شمس صاحب تحریر فرماتے ہیں'' جب میں مدرسہ احمد یہ کی دوسری جماعت میں پڑھتا تھا،اس وقت ہم سات طالبعلم گاؤں سے روزانہ آیا کرتے تھے۔لیکن جب میں تیسری جماعت میں ہوا تو

اسوقت صرف مولوی قمرالدین صاحب (آپ کے بچپا میاں خیرالدین صاحب کے بیٹے۔ناقل) اور میں رہ گئے تھے اور دونوں ہی سکول چھوڑنے کا ارادہ کیا کرتے تھے۔ موسم گرما کی ڈیڑھ ماہ کی رخصتوں کے بعد جب مدرسہ جانے کا دن آیا تو میں نے انکار کردیا کیونکہ شج چار پانچ بجے کے قریب جبکہ ابھی اندھیراہی ہوتا تھا ہمیں گاؤں سے چلنا کردیا کیونکہ شج چار پانچ بجے کے قریب جبکہ ابھی اندھیراہی ہوتا تھا ہمیں گاؤں سے چلنا پڑتا تھا تاسکول میں وقت پر حاضر ہوجا ئیں۔ تب میرے والد صاحب نے مجھے مارا اورتقریباً ایک میل تک ساتھ آئے۔ میں ہچکیاں لیتا روتا ہوا ان کے ساتھ چلا گیا۔اس کے بعد ہم چھ مدت کیلئے آپ رشتہ داروں کے گھر قادیان رہنے لگے۔ پھراس کے بعد سکول چھوڑنے کا خیال نہیں آیا۔وہ وہ دن تھا۔اگر اس دن والد صاحب بختی نہ کرتے تو نامعلوم میری زندگی کا مستقبل کیا ہوتا۔ان کی بختی کو یاد کرکے میں ہمیشہ ان کے لئے دعا کا حیاں نہیں آیا۔وہ کی ختی کو یاد کرکے میں ہمیشہ ان کے لئے دعا کا حیاں نہیں۔

(روزنامه الفضل قاديان -8رجولا كي 1941ء)

#### وفاب

عرصة قریباً 6 سال کے بعد حضرت مولا ناجلال الدین شمس صاحب کا میاب و کا مران دوست اللہ کا فریضہ انجام دیکر بلادعر ہیہ سے دسمبر 1931ء کے آخر پر والیس قادیان پہنچے تقے۔ تواپیج بوڑھے والد کا آپ ہی سہارا تھے کیونکہ آپے اکلوتے بھائی تو فوت ہو چکے تھے۔ لیکن چند سالوں کے بعد ہی 1936ء میں حضرت خلیفۃ السیح الثانی نے حضرت شمس صاحب کو انگلتان روانہ فرما دیا۔ اس وقت آپ کے دو بچے چھوٹی عمر کے تھے۔ بڑا بیٹا صلاح الدین دو تین سال کا تھا اور بیٹی جمیلہ چند ماہ کی تھی۔ اسکے بعد جنگ عظیم شروع ہوگئی اور جماعت کے حالات ایسے تھے کہ حضرت شمس صاحب کو 10 سال سے زائد عرصہ اور جماعت کے حالات ایسے تھے کہ حضرت شمس صاحب کو 10 سال سے زائد عرصہ

انگستان رکھا گیا۔ آپکے دونوں بچے جوان ہو چکے تھے اور اپنی والدہ سے پوچھا کرتے تھے کہ انگستان رکھا گیا۔ آپکے دونوں بچے جوان ہو چکے تھے اور اپنی والدہ سے پوچھا کرتے تھے کہ انڈوہ بھی ہیں یا نہیں؟ اپنے دادا سے بھی یہی پوچھتے ہو نگے۔ اُدھر دادا ضعیف ہوتے جارہے تھے لیکن آپ نے بھی بھی حضرت خلیفۃ اس الثانی کی خدمت میں میں میر درخواست نہیں کی کہ میرے بیٹے کو اُب واپس بُلا دیا جائے۔ اسی حالت میں 8 مرمئی درخواست نہیں کی کہ میرے بیٹے کو اُب واپس بُلا دیا جائے۔ اسی حالت میں 8 مرمئی 1941 ء کو قریباً 80 سال کی عمر میں آپ وفات یا گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلْیَهِ دَاجِعُونَ۔

آپ موصی تھے اور وصیت نمبر 95 تھا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت مولوی شیرعلی صاحب نے ایک بہت بڑے مجمع سمیت بڑھائی اور آپ کو مقبرہ بہشتی قادیان کے قطعہ خاص (رفقاء) میں دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر کے کتبہ پر درج ذیل الفاظ لکھے ہوئے ہیں:

مزار

پاک دل مولوی امام الدین صاحب والد ما جدمولوی حلال الدین صاحب شمس مهاجر قادیان

عمر ۸۰سال وفات ۱۴-۵-۸ وصیت نمبر ۵۹

## حليهمبارك

ہماری بڑی ہمشیرہ جمیلہ سیم ملک صاحبہ کے بیان کے مطابق'' آپ اصل کشمیریوں کی طرح او نچے چوڑے تھے اور نقش نہایت بااثر تھے۔ داڑھی درمیانی تھی۔ رنگ گندمی لیکن سفید رنگ کی طرف مائل تھا۔ پگڑی باندھا کرتے تھے لیکن گلّے کے بغیر نیز دلیں جوتے سفید رنگ کی طرف مائل تھا۔ پگڑی باندھا کرتے تھے لیکن گلّے کے بغیر نیز دلیں جوتے سفید تھے۔''

امام کی قربت

آپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی کہ سے پاک علیہ السلام کے ہمراہ مختلف سفروں میں ہمی ممکن ہوبرکات حاصل کریں۔حضرت سے پاک علیہ السلام کے ہمراہ مختلف سفروں میں ہمی آپ ساتھ دہے، ہر تحریک پرلیک کہتے ہوئے حسب استطاعت ہے۔ ایک در ہے اور مختلف رنگوں میں خدمت کی توفیق پاتے رہے۔ آپ کے ایک عزیز دوست مشی عبدالعزیز صاحب اوجلوی بیان کرتے ہیں کہ ان متنوں بھائیوں کی وجہ سے ہی حضرت سے موقود علیہ السلام کی اوجلوی بیان کرتے ہیں کہ ان متنوں بھائیوں کی وجہ سے ہی حضرت ہی موقود علیہ السلام کی زیارت انہیں نصیب ہوئی اور بیعت کا شرف حاصل ہوا اور ''شاذ ونا در ہی بھی کوئی دن گزرتا تھا کہ میں مع میاں جمال الدین وغیرہ قادیان نہ آتا ور نہ ہرروز قادیان آنا ہمارا معمول تھا۔ اگر بھی عشاء کے وقت بھی قادیان آنے کا خیال آتا تو اسی وقت ہم چاروں چل معمول تھا۔ اگر بھی عشاء کے وقت بھی قادیان نہ بھنے سکا تو باقی بھنے جاتے اور واپس جا کر بی وجہ سے قادیان نہ بھنے سکتا تو باقی بھنے جاتے اور واپس جا کر غیر حاضر کوسب با تیں سُنا دیتے۔''

(سيرة المهدي حصّه سوم -روايت نمبر 659 صفحه 113)

حضرت مسیح موعود علیه السلام کی ہر مجلس میں اور جلسوں میں شامل ہونے کوآپ موجب سعادت سمجھتے اور تکلیف اٹھا کر بھی وہاں پہنچتے۔اسی طرح ''اسلامی اصول کی فلاسفی'' مضمون جولا ہور میں پڑھا گیا تھا، آسمیں بھی آپ شامل تصاورا مرتسر میں ڈپٹی عبداللہ آتھم کے ساتھ جوتح رہی مناظرہ ہوا جو جنگ مقدس کے نام سے جھپ چکا ہے،اس موقع پر بھی آپ حضور علیہ السلام کے قرب میں تھے۔

حضرت میاں اُمام الدین سیکھوانی بہت ہی خوش قسمت انسان تھے کہ آپ نے نہ صرف اس سیج موعود کا زمانہ پایا (جسکے انتظار میں لاکھوں کروڑوں انسان اپنی خواہش پورا

میرے دادا میاں امام الدین صاحب سیکھوانی کا ایک وقار اور عزت تھی۔ اپنے گاؤں سیکھوال میں بھی اپنے اور غیر سجی بہت عزت سے پیش آتے تھے اور احترام کرتے تھے اور بہت سے احباب جھکڑوں وغیرہ کے فیصلے بھی ان سے کروایا کرتے تھے۔ جب میں 1990ء میں اپنے بچوں کو لے کرسیکھواں دیکھنے گیا تو وہاں بعض سکھا حباب اس زمانہ کے بھی تھے جو بہت پیار و محبت سے پیش آئے اور ہمارے دادا جان اور انکے بھائیوں کی تعریف میں رطب اللمان تھے۔

## دعا گواورمستجاب الدعوات

آپایک دعا گو، تہجدگزار، صوم صلوٰہ کے پابنداور مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ اپنی وفات سے چند سال قبل آپواپنی وفات کا احساس بھی جبکہ بڑھ گیا تھا تو آپ نے اپنی زیادتی عمر کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ۔ اس بارہ میں آپ نے اپنے میٹے حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب کو 11 رجولائی 1937ء کے خط میں تحریفریا کہ

''میں جب بیارتھا اور اپنی فصل رہیج کڑا نے کے لئے گاؤں میں گیا ہوا تھا۔ مجھے کچھ بخار و کھانی تھی۔ عشاء کے بعد جب میں چار پائی پرلیٹ گیا تو مجھے خیال آیا۔ ابھی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں اگر میری اجل قریب ہے تو تُو (بخدا) زیادہ کرسکتا ہے کیونکہ مولوی جلال الدین یہاں نہیں عمر زیادہ کرنے سے تیری ذات کوکوئی رو کنے والا نہیں۔ جب شبح قریباً تین بجے تھے مجھے آواز آئی۔ السلام علیم بڑی بلند آواز سے۔ میں اُٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے چار پائی کے چاروں طرف دیکھا تو کوئی شخص معلوم نہ ہوا۔ میں نے سمجھا کہ فرشتہ کی طرف سے سلامتی کا لفظ ہے۔ ابھی اچھی عمر کا مجھ حصد رکھا ہے بیاس کا فضل ہے۔''اس کے بعد آپ تقریباً چارسال تک زندہ رہے۔

(روز نامهالفضل قاديان ـ 8رجولا كى 1941ء)

ہوئے بغیر فوت ہوگئے) بلکہ خدا تعالی نے آپواس کے اوّلین رفقاء اور خدام میں شامل ہوئے بغیر فوت ہوگئے) بلکہ خدا تعالی کے اس مقدس سے نے آپیکن میں اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا کہ آپ نے عہد بیعت کو کہ وہ دین کودنیا پر مقدم کریں گے، پورا کردکھایا۔

حضرت مسیح موعودعلیه السلام کے قرب کے علاوہ آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح الاوّل نود الله موقدہ کی خلافت میں بھی خدمات سلسلہ کی تو فیق ملتی رہی اور آپ نے حضرت مصلح موعود کے بابر کت دور خلافت کے بھی کئی سال دیکھے۔

اطاعت امام اور بے لوث قربانیوں کا آپکواللہ تعالیٰ نے بیصلہ عطافر مایا کہ آپکی اولا د دراولا دکواللہ تعالیٰ نے بے حد نوازا ہے اور دین و دنیا میں اپنے فضلوں کا وارث بنایا ہے۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ نہ صرف آپکو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائے اور اپنے آقا کے قدموں میں جگہ دے بلکہ آپکی اولا د دراولا دکا بھی حامی و ناصر رہے اور انہیں بھی ہمیشہ اپنے قرب خاص سے نواز تا چلا جائے۔ آمین

# حضرت ميال خيرالدين صاحب سيحواني

آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔آپ اندازاً 1869ء میں پیدا ہوئے۔آپ اندازاً 1869ء میں پیدا ہوئے۔آپ کا بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ہمراہ سکھواں سے قادیان آنا جانا حضرت میں موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے پہلے سے جاری تھا۔

#### بيعت

آپ کوبھی اپنے بہن بھائیوں، والدین اور بزرگوں سمیت امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور حضور علیہ السلام نے آپکوبھی

معدالل بيت اين تين سوتيره (رفقاء) كى فهرست مين شامل فرمايا ـ وَ ذَالِكَ فَصُلُ اللّهِ يُؤْتِيلُهِ مَنْ يَّشَآءُ ـ

حضور علیہ السلام نے جورجسر بیعت اولی تیار فرمایا تھا اس میں آپ کے کوائف یوں ارج ہیں۔

نمبرشار: 151 تاریخ ہجری

تاریخ عیسوی: 23 رنومبر 1889ء بروز جمعه

نام مع والدین: میال خیرالدین ولد محرصدیق قوم وائیں عرف کشمیری۔ موضع سیکھوان نے صلع مخصیل گور داسپور بقلم خود (رجٹر بیعت اولی نیمر ثار 151 - از خلافت لائبریں ۔ ربوہ)

شادي

آپ کی شادی محتر مدامیر بی بی صاحبہ سے ہوئی تھی جو قادیان کی رہنے والی تھیں اور خواجہ محمد شریف صاحب آف قادیان کی پھوپھی اور بابانظام الدین صاحب کی بیٹی تھیں۔ بابا نظام الدین صاحب کے بہنوئی حضرت میاں محمد صدیق صاحب سیکھوانی برادران (حضرت میاں جمال الدین صاحب سیکھوانی ۔حضرت میاں امام الدین صاحب سیکھوانی ۔حضرت میاں امام الدین صاحب سیکھوانی اور حضرت میاں خیرالدین صاحب سیکھوانی ) کے والداور حضرت میں بیاک علیہ السلام کے رفقاء میں سے تھے۔

محتر مدامیر بی بی صاحبہ کے متعلق انکے بیٹے مولانا قمرالدین صاحب (جنہیں خدام الاحدید کے پہلے صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہے ) تحریر فرماتے ہیں کہ

" گاؤل کی بہت می احمدی اور غیر احمدی لڑکیوں نے محتر مہوالدہ صاحبہ سے قرآن کریم ناظرہ اور باتر جمہ پڑھا تھا۔ دینی مسائل اورعبادات میں شغف رکھتی تھیں۔ ہماری

# ایک عظیم سعادت

حضرت مسيح موعود عليه السلام بالعموم نماز باجماعت كى امامت خودنهيں فر مايا كرتے تھے اور بہت كم نمازوں كى امامت آپ نے فر مائى ہے۔21 رجولائى 1904ء كوجب حضور گوردا سپورتشريف لے گئے ہوئے تھے تو چندا حباب كوحضور عليه السلام كى اقتداء ميں نماز ظہر وعصر باجماعت بڑھنے كى سعادت حاصل ہوئى ان ميں حضرت مياں خير الدين صاحب سيكھوانى بھى تھے۔

("البدر"قاديان24رجولائي 1904ء)

## جسے اللّدر کھے

محترمہ آپا صفیہ بیگم اہلیہ بثیر احمد حیات صاحب مرحوم (بنت مولانا قمر الدین صاحب) نے مجھے بتایا کہ ہندوستان کی تقسیم کے دنوں میں جس روز قادیان پرحملہ ہوا، انکے دادامیاں خیرالدین صاحب گھرسے باہر چہل قدمی کیلئے گئے ہوئے تھے۔راستہ میں انہوں نے قر آن کریم کے چنداوراق بھرے پڑے پائے جنہیں انہوں نے اٹھالیا۔اسی اثناء میں چندسکھوں کا ادھرسے گزر ہوا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کاغذ ہیں؟ میاں صاحب نے فرمایا کہ یہ ہماری فہ ہی کتاب قر آن کریم کے اور اق ہیں۔خدا تعالی کا یہ تصرف ہوا کہ وہ سکھ حضرات یہ سن کر بغیر کچھ کہے وہاں سے آگے نکل گئے اور حضرت میاں صاحب کوکوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا حالانکہ بالحضوص اس روز جس دن قادیان پرحملہ ہوا تھا، جوبھی قابو میں آ جا تا تھا، اُسے زندہ نہیں چھوڑ اجا تا تھا۔ یہ حض اللہ تعالی کا فضل تھا کہ سے سن تعان سے حفوظ رہے۔

پھوپھی مائی کاکو کے ہمراہ جمعہ کی نماز پڑھنے قادیان جایا کرتی تھیں اورگاؤں کی دوسری مستورات بھی۔فَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَی ذَالِکَ ۔ایک مرتبہ والدہ صاحبہ نے حضرت سے موعود علیہ السلام سے نماز مغرب کے متعلق سوال کیا کہ کھانا پکانے کا وقت ہوتا ہے، کیسے ادا کی جائے؟حضور نے فر مایا۔کھانا مغرب سے پہلے پکالیا کریں اور نماز وقت پر پڑھیں۔حضور نے براشاد بڑی تاکیدسے فر مایا۔....

محتر مہوالدہ صاحبہ کوہم نے پابند صوم وصلوٰۃ اور با قاعدگی سے نماز تہجد پڑھنے والی پایا۔ آپ اخلاق فاضلہ سے متصف تھیں۔ آپکی نیکی اور تقویٰ وطہارت کی وجہ سے بہت ہی مستورات آپ سے دعا کراتی تھیں۔''

(ماہنامه مصباح ربوہ سالنامه 1969ء)

# حضرت مسيح موعودعليه السلام كے سفر

حضورعلیہ السلام نے مختلف شہروں کا جوسفر فرمایا نیز آ پکومختلف مقد مات کی پیروی کے سلسلہ میں جوسفر کرنے پڑے ان میں سے متعدد سفروں میں نتینوں سیکھوانی بھائیوں نے بڑے ذوق وشوق اور عقیدت کے ساتھا پنے آ قاکا قرب حاصل کرنے کوشش کی ۔ تاریخ احمد بیت جلد دوم صفحہ 44 پر سفر دھاریوال کے بارہ میں لکھا ہے کہ چونکہ دھاریوال میں حضور کی جائے قیام کیلئے کوئی انتظام مشکل تھا اس لئے میاں نبی بخش صاحب نمبردار بٹالہ، میاں عبدالعزیز صاحب پڑواری، میاں جمال الدین صاحب سیکھوانی اور میاں خیرالدین صاحب سیکھوانی وغیرہ نے دھاریوال سے ایک میل کے فاصلہ پر موضع کیل میں حضرت صاحب سیکھوانی وغیرہ نے دھاریوال سے ایک میل کے فاصلہ پر موضع کیل میں حضرت اقد س اور دیگرا حباب جماعت کے قیام وطعام کا ایک وسیح مکان میں انتظام کر لیا تھا۔''

### بإبركت وجود

قادیان میں جب سکونت اختیار کی تو ابتداء میں گھر اتنا بڑا نہ تھا اگر چہ ساتھ خالی جگہ کافی تھی۔ آ پاصفیہ صاحب بیان کرتی ہیں کہ'' میرے ابا جان مولا نا قمرالدین صاحب سے تو کافی احباب ملنے آتے تھے اور مجلس لگا کرتی تھی لیکن میرے دادا میاں خیرالدین صاحب ان مجلسوں سے ذرا دور ہی رہتے تھے اور سونے کیلئے ساتھ والے کھلے میدان میں چارپائی لے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے اس جگہ میں اتنی برکت ڈالدی کہ تمیں یہ ساری جگہ ل

اسی طرح میرے دادا مجھے حساب پڑھایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ میں نے حساب کا جواب کھا تو انہوں نے فرمایا کہ جواب غلط ہے۔ دونین مرتبہ میں نے چیک کیا تو جواب وہی صحیح تھا جو میں نے لکھا تھا لیکن ہر مرتبہ دادا جان نے یہی فرمایا کہ غلط ہے۔ چنا نچہ میں روپڑی۔اس پر میرے ابا جان نے دیکھا تو بتایا کہ جواب تو صحیح ہے۔ تب دادا جان نے کہا کہ دراصل میں نے کتاب میں ہی دیکھا تھا،اس میں غلط جواب چھپا ہوا ہے۔ چونکہ میری دلآزاری ہوئی تھی اسلئے فوراً دادا جان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مجھے نقدی انعام میں دی تا کہ جو تکلیف ان کی وجہ سے مجھے ہوئی ہے اسکا از الہ ہوجائے۔''

## حضرت امآل جان کی شفقت

آپا صفیہ صاحبہ کی دادی جان بتایا کرتی تھیں کہ ایک مرتبہ حضرت اما ّ ا جان (اہلیہ محتر مہ حضرت اما ّ ال جان (اہلیہ محتر مہ حضرت میں پاک علیہ السلام) ہمارے گھر سیکھوال تشریف لائیں۔ آپکے ہمراہ حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ اور حضرت مرزا ناصراحمرصا حب جواس وقت چھوٹی عمر کے تھے، بھی تھے۔ (اُس وقت تینول سیکھوانی برادران ایک ہی بڑے گھر میں رہا کرتے

سے اہمارے گھر کود کھے کر حضرت اماں جان نے فرمایا کہ آپا گھر تو ماشاء اللہ بہت صاف ستھرا ہے بعض گھر ول میں تو میں بہت گند دیکھتی ہوں اور بعض نے تو گھر ہی میں جھینسیں وغیرہ بھی باندھی ہوتی ہیں۔عرض کیا گیا کہ آج تو میں ثابت موٹھ (ایک قتم کا غلہ جس کے دانے کارنگ سرخ اور جسامت دال مونگ جتنی ہوتی ہے) کی کھچڑی بنار ہی تھی لیکن آپ کیا کھا نا پہند فرما ئیں گی ؟ تو حضرت اماں جان نے فرمایا کہ ہم بھی یہی کھا ئیں گے۔ چنانچہ آپ نے بڑے شوق سے کھچڑی کھا کہ کرکے کے بڑا کہ معمول البہ کرکے کیوا کرمنگوایا بھی کرتی تھیں۔

جب حضرت املّ ال جان بیاه کرآئی تھیں تو ہم آپکود کیھنے گئی تھیں آپ نے مجھے فر مایا تھا کہ تم میری بہن بن جاؤ۔ چنانچہ اسی محبت اور پیار کی وجہ سے آپ ہمیشہ شفقت فر مایا کرتی تھیں۔'

#### وفات

حضرت میاں خیر الدین صاحب بعد میں جہلم میں آباد ہوگئے تھے۔ آپ کی وفات یہیں ریل کے ڈبہ ّ کے ٹلرانے کی وجہ سے ہوئی۔ آپ شدید زخمی ہوگئے تھے۔ آپ کے پہاری پوتے خواجہ رشید الدین قمر صاحب (ابن مولا نا قمر الدین صاحب) فرماتے ہیں کہ ہماری دادی اور دیگر عزیز رور ہے تھ کیکن آپ ان سب کو صبر کرنے کی تلقین فرماتے رہے کہ اللہ کی رضایر ہمیشہ راضی رہنا جا ہیں۔

آخرآپ 17رمارچ 1949ء کو 80 سال کی عمر میں اپنے مولائے حقیق کے حضور حاضر ہوگئے۔آپ بھی موصی تھے اور آپکی وصیت کا نمبر 96 تھا۔ آپ کو جہلم میں امانتا وفن کیا گیا اور پھر جون 1960ء میں آپ کا جسد خاکی ربوہ لاکر بہشتی مقبرہ میں وفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت مرز ابشیراحمد صاحب نے پڑھائی جس میں اہل ربوہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔

| نام کتابنام کتاب  |
|-------------------|
| طبعاول            |
| پېلشر قمراحرمحمود |
| يرنشر             |

اس كتاب كى اشاعت كيلئے قيادت مجلس خدام الاحمديه علامها قبال ٹاؤن ضلع لا ہورنے معاونت فرمائی ہے۔ فجزاهم الله احسن الجزاء آپ مولا ناقمرالدین صاحب کے والداورمولا نا جلال الدین منس صاحب کے چیا سے حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے اوّلین اور خلصین رفقاء میں سے تھے۔ حلیہ مبارک

آپ مضبوط جسم والے تھے۔ داڑھی درمیانی تھی۔ رنگ گندمی کیکن سفیدی غالب تھی۔ گیڑی کلّے کے بغیر باندھتے تھے۔ سادہ دلی جوتے پہنتے تھے۔ نیز کھلا کوٹ بھی پہنا کرتے تھے۔

الله تعالی ان بزرگول کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں جگہ عطافر مائے کہ انہوں نے ابتداء میں باو جود مخالفتوں اور مشکلات کے سے الزمان کو پہچانا اور اس کے در پردھونی جمائے رکھی اور برکات کو ہمیں بھی حقیقی وارث جمائے رکھی اور برکات کو ہمیں بھی حقیقی وارث بننے کی توفیق عطافر ما اور سے پاک علیہ السلام کے بعد ہمیں ہمیشہ خلیفہ وقت کا سچا اور حقیقی جان نثار بنے رہنے اور مقبول خدمات بجالاتے رہنے کی توفیق عطافر ما تا چلاجا تا ہم بھی تیری رضاحاصل کرنے والے بن جائیں۔امین یا ربّ العالمین